(14)

بجٹ بورا کرنے ۲جون کے جلسوں کو کا میاب بنانے اور الفضل کے خاتم النبین نمبر کی توسیع اشاعت کیلئے بوری کوشش کی جائے

(فرموده۲۷\_ایریل ۱۹۲۹ء)

تشتهد عقو ذاورسورة فاتحد کی تلاوت کے بعد فرمایا:

آج میرا منشاایک اور مضمون کے متعلق بیان کرنے کا تھالیکن بعض دوستوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ مالی سال چونکہ ختم ہونے والا ہے اس لئے میں بجٹ پورا کرنے کے متعلق جماعت کو ہدایت کر دوں۔ ان دوستوں نے یہ بھی خواہش کی ہے کہ بجائے اس کے کہ مالی سال اپریل کے آخر میں ختم کر دیا جائے اسے مئی کے بچھ دنوں تک جاری رکھا جائے۔ باوجود اس کے کہ الی خواہش کرنے والوں میں سے بعض مجلس شوری کے ممبر ہیں شاید انہیں یا دنہیں رہا کہ تجر بہ کار اور واقف کاراصحاب کے مشورہ کی بناء پریہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مالی سال اُسی دن ختم ہو جانا چاہئے جس دن اسے دراصل ہونا ہے۔ اگلے سال کے بچھ دن اس میں داخل کرنا اصولی طور پرناقص ہے اور اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ اپس جس امر کے متعلق ان لوگوں کے مشورہ کے بعد جو محکمہ مال اور بنکوں کا تجر بہر کھتے ہیں اور گورنمنٹ کے مختلف مالی صیغوں میں کام کرتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے اُس کو محض اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بجٹ کے پورا کرنے کی مزید خواہش پیدا ہواور چکا ہے اُس کو محض اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بجٹ کے پورا کرنے کی مزید خواہش پیدا ہواور چکا ہے اُس کو محض اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بحث کے پورا کرنے کی مزید خواہش پیدا ہواور چکا ہے اُس کو محض اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بحث کے پورا کرنے کی مزید خواہش پیدا ہواور چکا ہے اُس کو محض اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں بحث کے پورا کرنے کی مزید خواہش پیدا ہواور

وہ زیاد ہ کوشش کریں میں ردّنہیں کرسکتا۔ بجٹ کا سال ۳۰۔اپریل کو بورا ہوگا اور کیم ئی ہے جورقو م آ ئىں گى وہ نئے سال میںمحسوب ہونگى \_لیکن میں اس كے سجھنے سے قاصر ہوں كہ اگر ہمارے دوست بقائے ابر مل میں ادانہیں کر سکے اورمئی کے کچھون لینےان کے لئے ضروری ہیں تو سال ختم کرنے سے کونسی روک ان کے راستہ میں حائل ہو جائے گی کہ مئی کے ابتدائی ایام میں وہ اپنے بقائے یورے نہ کرسکیں۔اللہ تعالیٰ کے سامنے کیم مئی سے •سواپریل تک کابل نہیں پیش ہوگا۔ ہم اللدتعالیٰ کے لئے ہی کام کرتے ہیں کسی پر زبر دی نہیں کر سکتے ۔ جوشخص دین کے کام میں حصہ لیتا ہے وہ اسی خیال سے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور وفات کے بعد وہ آپیے راستہ یر چل سکے جواسے خدا تعالیٰ کے قریب کر دے۔ بیخواہش اور تڑپ ہے جو دین کے لئے قربانی پر مجبور کرسکتی ہے ایسے نکال دوتو نہ ہمارے پاس کوئی حکومت ہے نہ طاقت اور نہ رُعب جس سے ہم کسی ہے کچھ لےسکیں ۔گورنمنٹ تو یوں' بندوقوں' فوجوں' قوا نین اورجیل خانوں کے ذریعیہ ٹیکس وصول کرتی ہےلیکن ہمارے پاس دباؤ کے بیرسا مان نہیں مگر کوئی شخص ہماری آ واز کوسنتا ہےاور سلسلہ کی خدمت کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ درحقیقت اسی حالت میں سنتا ہے کہ جب اس کے اپنے دل سے بھی ایسی ہی آ واز اُٹھ رہی ہوتی ہے۔اگر اس کے اپنے دل سے ایسی آ وازنہیں اُٹھی تو ہمارا کہنا اس پر کچھا ٹر نہیں کرسکتا۔اس میں کیا شبہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی کا کچھ بگا ڑنہیں سکتے اور مؤمن کا تو کوئی بھی کچھ بگاڑنہیں سکتا ۔لیکن بعض کمز ورایمان والوں کا د نیا میں ایک گروہ اییا بھی ہوتا ہے جو طاقت کو ہی سب کچھ بھتا ہے اس کے نز دیک دنیا کا تمام کارخانہ اس شخص کے گر دچکر لگا تا ہے جوکسی کا پچھ کر سکے بعنی بگاڑ سکے ۔ پس ایسے لوگوں پر جوطافت اور قوت کو ہی مانتے ہیں ہماری آ واز کچھا ٹرنہیں رکھتی۔ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم کسی کا کچھ بگا ٹنہیں سکتے لیکن جولوگ خدا تعالیٰ پریفین رکھتے ہیں اور جن کے سارے کا ماسی کوراضی کرنے کے لئے ہوتے ہیں ان کیلئے نہ ایریل کچھ ستی رکھتا ہے نہ مئی ۔ ان کے لئے سب کچھ خدا ہی ہے اور وہ اس کی برواہ کرتے ہیں ۔ جذبات سے تعلق رکھنے والے یعنی SENTIMENTAL لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا ایک حد تک بے شک ضروری ہوتا ہے۔ دس دن اور زیادہ کردیئے جائیں توممکن ہےا سے لوگ اور زیادہ کوشش کریں اوراپیا کرنا مالی لحاظ سے بےشک فائدہ مند ہوسکتا ہےلیکن اخلاقی لحاظ ہے اس

سے نقصان ہو گا کیونکہ اس سے ایک اپنا ہی بنایا ہوا قانون توڑنا پڑے گا اور جس قوم میں قانون کا احترام نہ رہے وہ کا میاب نہیں ہو عتی اس لئے قانون تو توڑا نہیں جاسکتا لیکن مخلص کے لئے رستہ کھلا ہے جس نے خدا کے لئے دینا ہے اس کے لئے ایریل اور مئی مساوی ہیں۔

اگر کوئی شخص بیخواہش رکھتا ہے کہ اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شائع ہوجائے جنہوں نے بجٹ وقت پر پورا کر دیا ہے یاا خبار میں اس کا نام شائع ہوجائے اوراس خیال سے کسی مزید مُهلت کا خواہاں ہے تو میں کہوں گااس نے بہت گھا لیے والاسودا کیا کیونکہ اس نے لوگوں کی خوشی کوخدا کی رضا پرمقدم کیا۔لیکن اگر کو کی شخص ایسی مجبوریوں کی وجہ سے جواس کے تصرف سے باہر ہیں مقررہ وقت میں بجٹ پورانہیں کر سکا تو بعد میں جس قدرجلدممکن ہو کرسکتا ہے۔ پس میں سمجھتا ہوں اگر میعاد نہ بھی بڑھائی جائے تو بھی مخلص ضرور بجٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر بجث جماعتوں کےمشورہ سے پاس ہوتا ہے اور سب جماعتوں کے نمائندے ل کراسے پاس کرتے ہیں اگر کوئی جماعت اپنا نمائندہ مجلس مشاورت میں نہیں جھیجتی تو بیراس کا اپنا قصور ہے ہماری طرف سے تو متواتر اور بار باراعلان کئے جاتے ہیں اور یاد دہانیاں کرائی جاتی ہیں کہ نمائندے آئیں اورمعاملات برغور کریں۔ پھر جوموجو دہوتے ہیں ان سب کےغوروفکر کے بعد بجٹ تیار ہوتا ہے اور جماعت کے نمائندوں کی کثرتِ رائے اسے یاس کرتی ہے۔اگر چہالیا ہو سکتا ہے کہ جماعت کے نمائندوں کی کٹڑتِ رائے ایک فیصلہ کرے اور میں اسے ردّ کر دول کیکن آج کی ایا ہوانہیں اور میں نے نمائندوں کا پاس کردہ بجٹ بھی نامنظور نہیں کیا اور ہمیشہ اس ہے اتفاق کیا ہے جس پر کثر تے متفق ہوگئ تالوگوں میں بثاشتِ ایمان پیدا ہوا ورخدمتِ دین کا شوق تاز ہ رہے اور وہ کسی قتم کا جبرمحسوس نہ کریں۔تو وہ بجٹ جسے جماعت کے نمائند پے شلیم کرتے ہیں وہ جماعت اورخدا تعالی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے جسے ہر جماعت تسلیم کرتی ہے کہ یورا کرے گی۔ ہمارےسب کام خدا تعالیٰ کے لئے ہیں اس لئے خواہ بچاس سال بھی گذر جائیں وہ معاہدہ بدستور قائم رہے گا۔اگر کوئی جماعت اس معاہدہ یعنی بجٹ کواس سال پوری طرح ادا نہیں کرسکتی تو بقیہ اسے اگلے سال ادا کرنا جا ہے اگر ہم کسی شخص کودس دن کے بعد کوئی چیز دینے کا وعدہ کریں لیکن کسی وجہ ہے دس دن تک نہ دے سکیں تو اس کے بیمعنی نہیں ہو نگے کہ اب اس کا دینا ہم پرواجب نہیں رہا۔ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ بہرحال قائم ہے اوراس کا پورا کرنا واجب

ہے خواہ اس پر بچاس سال بھی کیوں نہ گذر جائیں۔ پس بجٹ بھی وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہر جماعت کے لئے ضروری ہے۔ اگر وہ اس سال ادانہیں ہوتا تو اس کے کھاتے میں ضرور درج رہے گاخواہ کتنی مدت گذر جائے اس کے ذمہ وہ واجب الا داء ہی ہوگا۔

پس جولوگ خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو نہ اپریل کی قید ہے نہ مکن کی بلکہ انہوں نے خواہ کتنی مدت بھی کیوں نہ گذر جائے آخر اسے ادا کرنا ہے اور اس کے لئے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہیں کیونکہ ان کے ذمہ یہ ایک فرض ہے۔

فرض بھی دوقتم کے ہوتے ہیں۔ایک تو جیسے ز کو ۃ ہے یا ہماری جماعت کے لئے وصیت ہے۔اس میں حد بندی ہے کہ کم از کم دسواں حصہ ادا کیا جائے بیتو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر ہیں ۔اور پچھفرض وہ ہوتے ہیں جوانسان اپنے پرخودمقرر کر لیتا ہےاور پھروہ بھی ایسے ہی ضرور ی ہو جاتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کردہ فرائض فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ فل ضروری نہیں لیکن اگر کوئی شخص ارادہ کر لے تو وہ بھی اس کے لئے فرض ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص نذر مان لےتو پھراس کا ادا کرنا اس کے لئے فرض ہی ہوجا تا ہے کیونکہ قر آ ن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہنذ رکا یورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہروہ چیز جونفل ہے جب اینے اویر واجب کرلی جائے تو وہ بھی فرائض ووا جبات میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا پورا کرنا ایسا ہی ضروری ہو جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ کی طرف سےمقرر کر دہ فرائض کا۔سوہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ ۳۰۔اپریل کے بعد بھی بقیہ رقوم کی ادائیگی اس طرح ضروری رہے گی ۔اس وعدہ کی بناء پر جو جماعت کرتی ہےاخرا جات تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ پورے نہ ہوسکیں تو اس کا اثر اگلے سالوں پر پڑتا ہے اور اس صورت میں مالی حالت اُس وفت تک درست نہیں ہوسکتی جب تک بقائے ادا نہ ہوں \_ پس گو بہ میری آ واز جماعتوں کو اُس وقت ہنچے گی جب اپریل میں وعدے پورے کرنے کا کوئی وقت نہیں ہو گا۔لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس میں اپریل یامئی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی سے لے کرموت تک کا وعدہ ہوتا ہے۔جس نے اسے اس سال پورانہیں کیا اس نے اگر ستی کی ہے تو اسے حاہئے کہ اگلے سال کے ساتھ ملا کرا دا کرنے کے علاوہ استغفار بھی کرے۔ا گلم سال کے لئے بھی نمائندے جووعدہ کر گئے ہیں اسے بھی پورا کریں اور بچھلابھی ادا کریں کیونکہ وہ عہد ہےاورعہدمسئول ہے بنہیں کہوہ مرضی سےاینے ذیمہ لیا تھااور جب جاہا جھوڑ دیا۔اللہ تعالیٰ

اس کے متعلق سوال کرے گا اور تو ڑنے والے سے مؤاخذ ہ ہوگا۔ پس بہر حال بچصلا بقایا پورا کرنا ضروری ہے۔ سال بے شک ختم ہے لیکن اس کے ساتھ معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ پیسال اور مہینے ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ کا زمانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ پس جن دوستوں نے کسی عارضی مجبوری کی وجہ سے جیسے پچھلے سال قحط تھا بجٹ یورانہیں کیا تو اگر خدا تعالیٰ نے ان کی روکوں کو دورکر دیا ہےتو انہیں جا ہے کہا گلے سال کا بجٹ بھی پورا کریں اور بقایا بھی ادا کریں لیکن جن کی روکیس ابھی چلی جارہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کےحضورمعذور ہیں تا ہم انہیں جا ہے کہ بیرثابت نے کے لئے کہ وہ سُست نہیں' اپنی معذور ہاں اپنے بھائیوں کے پیش کر دیں۔اورا گر کوئی مستقل مصیبت میں ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نز دیک معذور ہے۔ کیکن اسے بھی چاہئے کہ آپنے بھائیوں پریہ ٹابت کر دے کہ وہ شستی ہے ایبانہیں کرتا بلکہ وہ فی الواقعہ نکلیف میں ہے۔اور میں تمجمتا ہوں اگر اس میں خواہش ہے کہ خدا تعالیٰ تو فیق دے تو میں بھی خدمت دین کے لئے قربا نی کروں تو خدا تعالی کے نز دیک وہ ایسا ہی ہے جیسے با قاعدہ ادا کرنے والے۔ میں اینے دوستوں سےخواہ وہ قادیان کے ہوں پایا ہر کےاگر چہدرخواست تو قادیان والوں نے ہی کی تھی نصیحت کرتا ہوں کہ •۳-ایریل کے نتم ہونے کے بعد بھی وہ بقائے صاف کرنے کی طرف خاص دھیان دیں۔ ہمارا سال بے شک ختم ہو جائے گالیکن خدا کا سال ختم نہیں ہوگا خدا تعالیٰ کے سال اور ہیں خدا تعالیٰ کا سال انسان کی پیدائش ہے موت تک ہے۔امید ہے کہ دوست مالی ذیمہ داریوں کو پوری طرح محسوں کرتے ہیں بقائے جلدصاف کریں گے۔ چندہ دیتے ہوئے ہمیں صرف مالی پہلوکو ہی مدنظرنہیں رکھنا جا ہے اور پنہیں مجھنا جا ہے کہ ہم چندہ دےرہے ہیں کیونکہ جو چندہ دیا جاتا ہےوہ صرف چندہ نہیں بلکہ اسلام کی ہرقتم کی خدمت ہے۔ وہی سونا یا جا ندی یا کاغذ جوہم دیتے ہیں وہ دراصل تبلیغ' تربیت اورتعلیم ہوتی ہے۔ وہ اس کام کو جو حضرت مسیح موعودٌ اور جماعت احمد یہ پر خدا تعالیٰ کی طرف ہے ڈالا گیا ہے پورا کرنے کا نشان اورعلامت ہیں ۔للہٰ اہمیں جاندی یا سونے کو چاندی یا سونے کی شکل میں نہیں دیکھنا جا ہے بلکہان روحانی معارف کی صورت میں دیکھنا جا ہے جواس کے نتیجہ میں حاصل ہوتے ہیں ۔حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر نا دانوں نے اعتراض کئے اور اب بھی اخباروں میں ایسے اعتر اضات ہوتے رہتے ہیں کہ آپ وصیت کے ذریعہ روپیہ وصول کرتے ہں لیکن انہوں نے سمجھانہیں کہ بدروییہ دراصل رویہ نہیں بلکہ دین کی اشاعت ہے۔

وہ دراصل متمصّل ہےاور تمثیلی رنگ میں خدمت قر آن جوخدا تعالیٰ کا کلام اوراخلاق ہے کیونکہ اس نے ان امور کی اشاعت ہوتی ہے اور جس حد تک کوئی اس میں حصہ لے سکے اُسی حد تک وہ تو اب کامستحق ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جوآج کے خطبہ کے ذریعہ میں دوستوں کو کہنا جا ہتا ہوں ۔ دوسری بات بیہ ہے کہ کہ ۲ جون ۱۹۲۹ء کے جلیے قریب آ رہے ہیں ۔اس کے متعلق اخباروں میں جواعلان وغیرہ ہوئے ہیں ان برقریب ایک ہزارجلسوں کے انعقاد کی درخواشیں آئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ احماب قلت وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے تعداد بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔اس سال میں نے قریباً حیار ہزارجلسوں کےانعقاد کااعلان کیا ہے کیکن اگر ا تنے نہ ہوسکیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ قریب تعداد میں کرنے کی کوشش ہونی جائے ۔ پچھلے سال ایک ہزار کے قریب جلبوں کا اعلان کیا گیا تھا اور وعدے صرف چاریا نجے سَو کے درمیان آئے تھے۔لیکن جورپورٹیں آئیں ان سےمعلوم ہوا کہ آٹھے نوسُو کے قریب جلیے ہوئے ہیں ۔بعض مقامات سے رپورٹیں نہیں بھی آئیں اس لئے خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہزار کے قریب جلیے ضرور ہو گئے ہوں گے۔اس سال ہزار کے وعدوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انداز ہ ہے کہ دو ہزار حلیےانشاءاللہ ہو جا کیں گئے۔لیکن جو چیز حساب میں آ جائے اس پر جتنی تسلّی ہوسکتی ہے اتنی اس پرنہیں ہوسکتی جو صرف انداز ہ میں ہواس لئے میں احباب کوتوجہ دلا تا ہوں کہ ان جلسوں کو کامیاب اور پُر رونق بنانے کے لئے پوری پوری جدو جہد کریں ۔ پچھلے سال بھی میں نے توجہ دلا کی تھی کہ مختلف لوگوں پر یہ ٹابت کیا جائے کہ یہ جلے ملک میں بلکہ دنیا میں امن قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ دنیا میں تمام لڑائیاں مذہبی اختلاف کی بناء پر ہیں ۔عیسائیت آج اگر چہسیاست کے پیچھے پل رہی معلوم ہوتی ہے کیکن وہ بھی مذہبی اختلاف کے اثر ات سے بچی ہوئی نہیں ۔عیسائی آپس میں اختلاف کے باوجودیل بیٹھتے ہیںلیکن مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں مل سکتے اور اسلام سے انہیں دشمنی بدستور ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ پورپ میں تعقب نہیں ۔ان میں تعقب ہےاورضرور ہےلیکن بات صرف یہ ہے کہ اب بورپ مہذّ بہوگیا ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے ہمارے ملک میں بعض امراض کے لئے چریتا بلایا جاتا ہے جو بہت کر وی دوائی ہے لیکن بورپ والے چریتا نہیں بلاتے بلکہ اس کا ا ایسپنس (ESSENCE) کے دیتے ہیں۔ یا جیسے کونین پرچینی جڑھا کردیدی جاتی ہے۔وہ کو نین تو ہوتی ہے لیکن SUGAR COATED ہوتی ہے۔اس کی اصلیت کو بناوٹ سے

چھیا دیا جاتا ہے یہی حال آج بورپ کا ہے۔ان میں تعصّب ہےادراس میں وہ افریقہ کے جنگیول یا افغانستان کے پٹھانوں سے کسی طرح بھی کم نہیں بلکہ ممکن ہے اپنے بڑھے ہوئے جذبات کے باعث پہلے ہے بھی زیادہ تعصّب ان میں پیدا ہو گیا ہولیکن وہ چونکہ تعلیم میں بھی بڑھ گئے ہیں اس لئے وہ اسے عام طور پر ظاہرنہیں ہونے دیتے۔اور یہابیا ہی ہے جیسے گونین پر میٹھا چڑھا دیا جائے ۔لوگ سمجھتے ہیں یہ میٹھا ہے کیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ کونین ہوتی ہے اس تمام تعصّب کی جڑ نہ ہی اختلاف ہے۔ یا دریوں نے کتابیں لکھ کریورپ کواسلام سے ایسا بدظن کررکھا ہے کہ وہ رسولِ كريم عَلِيلةً كو (نَهُو دُ بِاللَّهِ ) ايك نهايت بهيا نك بستى تجهة بين عيسا كي مذهب سے صاف طور یر ثابت ہے کہ عورت کی روح نہیں لیکن یا دری کئی سُو سال انہیں یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام کے نز دیکے عورت میں روح نہیں ہوتی حالا تکہ قرآن میں صاف طور پرموجود ہے کہ عورت بھی ایسی ہی تواب کی مستحق ہے جیسا مرد ۔ سینکٹروں عیسائی اب بھی ایسے ہیں جو سیجھتے ہیں کہ مسلمان محمد (علیلیہ) کابُت بنا کراس کی برستش کرتے ہیں اور جب اسلامی عبادت کا سوال ہو گا فوراً اُن کے ذہن میں یہی عبادت آ جائے گی بلکہ میں نے بڑے بڑے مصتفوں کی کتابوں میں یہی بات لکھی دیکھی ہےاوراس تعصّب کی وجہ سے عیسائی مسلمانوں سے الگ ہیں اوران ہے نہیں ملتے ۔ اسی طرح اور قوموں میں بھی سخت اختلاف ہے۔ ہندو' یا رسیوں اور چینیوں کو گندے اور نجس سمجھتے ہیں اور وہ ہندوؤں کو غرضیکہ ہرقوم دوسری سے متنفّر اور بدطن ہے۔

ان حالات میں ایسے جلسے جن کا مقصد یہ ہو کہ ختلف بانیانِ ندا ہب کی خوبیاں لوگوں کو معلوم ہوں اتحاد وا تفاق کا موجب ہو نگے اور اگر بیتح یک دنیا میں کا میاب ہو جائے تو امن قائم ہو جائے اور تعصّب دور ہو جائے ۔ ہم چونکہ رسول کریم علیلتے کو مانتے ہیں اس لئے ہمارا یہی کا م ہے کہ آپ کی شان کے اظہار کے لئے جلسوں کا انتظام کریں لیکن اگر ہندو حضرت کرش رام اور بدھ کی لائف دنیا کے آگے بیش کرنے کے لئے جلسوں کا انتظام کریں تو ہمیں ان میں شمولیت بدھ کی لائف دنیا کے آگے بیش کرنے کے لئے جلسوں کا انتظام کریں تو ہمیں ان میں شمولیت سے انکار نہیں ۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر مختلف مقامات پر ایسے جلسے منعقد ہوتے رہیں تو دنیا میں بہت جلد امن قائم ہو جائے ۔ لوگوں کو سمجھا نا چا ہئے کہ یہ جلسے محض رسول کریم علیلی کے بی نہیں ہم چونکہ انہیں مانتے ہیں اس لئے انہیں ہی پیش کرتے ہیں ۔ دوسرے ندا ہب کے لوگ بھی اپنے اپنے اپنے اپنے کہ یہ خونکہ انہیں می کوئکہ ان کا این میں ضرور شامل ہو نگے ۔ بشر طیکہ ان کا این این میں ضرور شامل ہو نگے ۔ بشر طیکہ ان کا

مقصد بھی یہی ہوجو ہم نے رکھا ہے اور کوئی سیاسی غرض ان کے مدنظر نہ ہو۔ ان کے "بزرگوں کے متعلق بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ مثلاً اگرگا وُں کے کسی جاہل مسلمان سے پوچھو کہ کرشن اور رام کون تھے تو وہ یہی کہے گا کہ ہندو تھے اور ہندو ہونے کے باعث انہیں کا فرخیال کرتا ہوگالیکن وہ ان قربانیوں سے قطعاً ناواقف ہوگا جوانہوں نے بنی نوع انسان کی خاطر کیس۔ ان کی خدمات ملکی کا اسے کوئی علم نہیں اور وہ اس عشق کی آگ سے بالکل بے خبر ہے جو خدا تعالیٰ کے لئے ان کے اندر موجود تھی۔ پس اگروہ بھی ایسے جلسوں کا انتظام کر کے رام' کرشن' بدھ' نھوشس کی اندر موجود تھی۔ پس اگروہ بھی ایسے جلسوں کا انتظام کر کے رام' کرشن' بدھ' نھوشس کی فور پر دنیا کے سامنے رکھیں تو بہت فائدہ ہوسکتا ہے۔

اس موقع پراخبار الفضل کا خاتم النبیّن نمبر بھی شائع ہوتا ہے۔افسوس ہے کہ دوستوں نے اس
کی توسیع اشاعت کے لئے پوری توجنہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ اس سال بد پر چہ کم از کم پندرہ ہزار
شائع کیا جائے لیکن اخبار والے گذشتہ سال کے تجربہ کی بناء پر اس قدر شائع کرنے کی جراحت نہیں
کر سکتے اس لئے ان کا ارادہ دس ہزار شائع کرنے کا ہے۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور چھپائی
شروع ہونے والی ہے اگر آرڈر زیادہ نہ آئے تو ممکن ہے اس ہے بھی کم مجھے اور پھر دوستوں کو
محروم رہنا پڑے کیونکہ دوسراا یڈیش شائع نہیں ہوگا۔ اس لئے میں تمام جماعتوں کو توجہ دلاتا ہوں
کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کوزیادہ سے زیادہ تعداد میں شائع کرنے کی کوشش کریں تا اگر زیادہ
نہیں تو کم از کم دس ہزار بی شائع ہو سکے۔حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی ہکہ
ر پوچہ کے متعلق بی پورا کر سکے اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم حضرت سے موعود کی خواہش کو اس ایک پر چہ
کے متعلق بی پورا کر دیں تو ممکن ہے خدا تعالیٰ ہماری اس قربانی کو دیکھ کر ہمیں سب کی اشاعت بی
دس ہزار کرنے کی تو فیق عطا کرد ہے۔ پس حضرت سے موعود علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے
کے خیال سے اس پر چہ کی اشاعت کم از کم دس ہزار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

تعجب ہے کہ بڑی بڑی جماعتوں نے اس طرف توجہ نہیں کی مثلاً لا ہور میں ہزار دو ہزار پر چہ کا لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں اگر سَو والنٹیئر بھی ایسے ہو جائیں جن میں سے ہرا یک تہیہ کر لے کہ میں ۲۰ پر چے فروخت کروں گا تو بھی دو ہزار پر چے بیک سکتے ہیں۔ اسی طرح کلکتۂ

مدراس' لکھنؤ' دہلی اور دوسر ہےا پیےشہروں میں جہاں آبا دی ایک لا کھ سے زائد ہوا گر کوشش کی جائے تو بہت کامیابی ہوسکتی ہے۔ ان مقامات پر ہماری جماعتیں اگر چہ کم ہیں لیکن احباب جماعت اپنے دوسرےمسلم یا غیرمسلم دوستوں سے مدد لے سکتے ہیں ۔ پس اگر کوشش کی جائے تو دس ہزاریر چیان بڑے بڑے شہروں میں ہی فروخت ہوسکتا ہے۔اس طرح اگر ہر جماعت اس کے لئے کوشش کرنا اپنے لئے فرض کر لے تو تبیں ہزار پر چہ کا فکل جانا بھی بڑی بات نہیں لیکن اس کے لئے دلی کوشش کی ضرورت ہے۔'' تو راشنان موراشنان'' والی بات نہ ہونی حاہئے۔ کہتے ہیں کوئی برہمن نہانے کے لئے گیا سر دی بہت شدت کی تھی اور ٹھنڈے یانی میں نہانے کی اُسے ﴾ جرأت نه ہوتی تھی۔ راستہ میں اسے ایک دوسرا برہمن ملاجس سے اس نے یو چھا کہتم نے ایسی 🖁 سر دی میں کس طرح اشنان کیا؟ اس کے جواب میں اس نے کہا میں تو کیڑے اُ تارکر یانی میں داخل ہونے لگا تھالیکن سردی سے ڈر گیا اور'' توراشنان موراشنان' کہدکرایک کنکریانی میں بھینک دیا۔ اس پر دوسرے برہمن نے کہا اچھا تو پھر'' توراشنان سوموراشنان''۔ پس اگریہ '' تو را شنان مورا شنان'' والا معامله نه ہواور دوست به بات نه کریں کها گرایک نے کہدیا کہا جھا میں کوشش کروں گا تو ہاقی سارا کام اس کے سیرد کر کے قیب جاپ بیٹھ جائیں بلکہ ہرایک جماعت کا ہرفر داس کے لئے کوشش کر ہے جہاں سَوافراد کی جماعت ہووہاں ہزاراور جہاں دوسَو ہوو ہاں دو ہزاراور ہرجگہ جماعت کی تعداد کے لحاظ سے سَو' پچاس' دس' یا پنچ' جتنے ممکن ہوں پر ہے فروخت کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت بڑی تعدا دمیں اس کی اشاعت ہوسکتی ہے۔ لا ہور میں ہماری جماعت کے تین حارسُو افراد ہیں اورعورتیں نیچے ملاکریا نچے سُو سے بھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے۔اسی طرح سیالکوٹ میں یا پچ چھٹو اورعورتوں بچوں سمیت اس سے بہت زیادہ ہے 'بیا بیٰ ا بنی حثیت کےمطابق پریے فروخت کرنے کا ذمہ لیں اوراسی طرح ہرشہراینی حثیت کےمطابق اس میں کوشش کر ہے تو اس پر چہ کا بہت بڑی تعدا د میں نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ۔ضرورت صرف ارادہ اور نظام کی ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تمام کاموں کوخواہ مالی ہوں یانشر واشاعت یا اور سی قتم کے کما حقہ'ا داکرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین (الفضل ۳ \_مئی ۱۹۲۹ء)

ا ESSENCE:عطر-جو ہر-عرق